

## حرف آغاز

معوعوت میت الله عفرت فعنل من فعنل الله و نعمته من نعلته الله کی ایک برارسے زائد نادر و نایاب تصانیف میں سے ایک ہے یوں تو اعلی حضرت و الله تعلقا کی بر کتاب موضوع و متن کا احاطہ کے ہوتی ہے گی اعلی حضرت جس موضوع و فن پر قلم الله تے ہیں اس موضوع اور فن کا حق ادا کرتے فطر آتے ہیں۔ وعوت میت جیسا کہ نام سے بی طاہر ہے ایک الی کتاب ہے جس میں میت پر کی جانے والی وعوت کو موضوع بحث بنا کر عوام الناس کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ وعوت نام و دعت میں میت بر کی جانے دالی وعوت کا موضوع بحث بنا کر عوام الناس کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ وعوت نام بازور موس میں میت بر کی جانے دالی موضوع بحث بنا کر عوام الناس کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ وعوت نام بازور موست میں میت ہے۔

وعوت میت ایک ایی برعت ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بلا آبال اور بلا نقاوت امیرو غریب منعقد کی جاتی ہے۔ بعض جمال ایسے ہیں جو اس برعت شنیعہ کو کار واب سمجھ کر انجام دیتے ہیں اور بعض کم فیم ایسے ہیں جو اس دعوت کو صرف اس کے ضروری سمجھے ہیں کہ بیہ رسم فیج ان کے بزرگوں کے نمانے سے رائج ہے اور وہ کس طرح جالمیت کی اس رسم کو جو ان کے باپ داداؤں کے دور سے چلی آری ہے ترک کرتے پر آمادہ نمیں۔ بعض کم علم ایسے بھی ہیں جو عوام الناس کے طعنوں اور برنای سے برنای سے نکنے کے لئے مجورا اس غیر شری دعوت کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور بعض برنای سے مملمان بھی ہیں جو کہ صرف اور صرف غلط فنی کی بنیاد پر اس ناجائز فعل کے ایسے مسلمان بھی ہیں جو کہ صرف اور صرف غلط فنی کی بنیاد پر اس ناجائز فعل کے مرتکب ہوتے ہیں۔

پین نظر کتاب میں اعلیٰ حضرت دیفی ایک استفتاء کا جواب ہے جو کہ میت کی دعوت کے جواب میں اعلیٰ حضرت میت کی دعوت کے جواز یا عدم جواز کے متعلق بوچھا گیا تھا اور جس پر اعلیٰ حضرت قبلہ نے اپنے مدلل اور جامع انداز میں ایک تسلی اور اطمینان بخش اور مسکت جواب

## بم الله الرحن الرحيم

# العلوة والسلام عليك يا رسول الله

| نام كتاب                   | د فوت میت                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| معنف                       | الم احررضا خان وفي المناقلة                        |
| ضخامت                      | ———۲امنی                                           |
| تعدا                       | r•••                                               |
| من اشاعت                   | جولائی ۱۹۹۲ء                                       |
| حدي                        | وعائے خیر بحق معاو نین                             |
| برائے مہرمانی بیرون جات کے | کے حضرات دو رویے کے <b>ڈاک ٹکٹ ضرور روانہ کر</b> س |

----- ما شر --بدبخ-----جمعیت اشاعت ابلسنّت نورمبر میشادر کراچی پاکتان

# بم الله الرحين الرحيم خلاصه كتاب

غور کیجئے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہندی مسلمانوں کی تمذیب و تمدن میں غیر شعوری طور پر اکثر رسوم ہنود نے جگہ لے لی ہے شاید انھیں میں سے مرنے کے بعد کی دعوت بھی ہے جو اہل میت بڑے دھوم دھام سے بلا تفریق غنی و فقیر کرتے ہیں۔ اور بعض جگوں میں اسے دکام " کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور بڑے فخر و مباحات سے کہتے ہیں کہ فلاں کا کام فلاں نے بڑی شان سے کیا یہ خاص بڑے فخر و مباحات سے کہتے ہیں کہ فلاں کا کام فلاں نے بڑی شان سے کیا یہ خاص افظ غالباً ہندوؤں ہی کے ماحول سے متاثر معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ وہ بھی اس رسم کو اس نام سے ادا کرتے ہیں ورنہ اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں۔

اس سلیلے میں ایک استفتاء کے جواب میں اعلیٰ حضرت فاضل برطوی رضی اللہ تعالیٰ عند نے لکھا ہے کہ یہ متعدد وجوہ سے ناجائز ہے۔

اولا ہے دعوت خود ناجائز بدعت شنیعہ و قبیعہ ہے۔ اس لئے کہ ایلی دعوت خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے نہ کہ غلی بین اس بارے بین حدیث اور متعدد کتب فقید کی عبارتوں سے ثابت کیا ہے کہ عند الشرع برگز برگز سے دعوت محود و پندیدہ نہیں ہے۔ فلنیائی لئے کہ اگر ورش میں کوئی بیٹیم بھی ہے تو ہے اور آفت سخت ترہے اس لئے کہ بیٹیم کا ناحق بال کھانا بیٹ میں انگارہ بحرنا ہے اور اگر نابائع ہے تو اس کا بال ضائع کرنا ہوگا اور یہ ناجائز ہے اس لئے کہ اسکے بال کا افتیار کسی کو نہیں اور اگر بالغ موجود نہیں ہے تو غیر کے مال میں بغیراسکی اجازت کے تعرف لازم آئے گا اور یہ بھی ناجائز ہے بال اگر فقراء و مساکین کے لئے کھانا پکوائیں تو حرج نہیں بلکہ بمتر ہے بشرطیکہ ہوتر ہو اس خاص سے کرے یا ترکہ ہے کہیں تو صب وارث موجود بالغ و

ونایت فرمایا ہے۔ منابت فرمایا ہے۔

جمیت اشاعت المسنّت موضوع کے اعتبار سے اس نایاب کتاب کو اپنے سلسلہ مفت اشاعت کے ۱۳ ویں پھول کے طور پر پیش کرنے کا شرف عاصل کر رہی ہے۔ ہماری اس کتاب کی اشاعت صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو واقعی ناجائز افعال و برعات میند سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں اور صرف اور صرف کم علمی یا جمالت کے باعث ان حرکات غرصہ و افعال رذیلہ میں لموث ہوجاتے ہیں۔

الله تعالى كى ذات سے اس كے بيارے حبيب وسي كي كے صدقے و طفيل يقين ہے كہ اس كتاب كى داك تھام يقين ہے كہ اس كتاب كى اشاعت سے نہ صرف يد كه اس بدعت سيفه كى روك تھام ميں مدد ملے گ- ساتھ بى ساتھ ان لوگوں سے خصوصى درخواست ہے جو كمى طرح بى ابنا اثر و رسوخ ركتے ہيں وہ عملى جدوجمد كركے اپنے آپنے حلقہ اثر ميں اس ناجائز رسم كے تدارك كى كوئى سيل نكاليں۔

آخریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کریم و اللہ تعالی سے کے صدقے جمعیت کی اس سی کو قبول فرماتے ہوئے اس کتاب کو نافع ہر فاص و عام بنائے اور جمعیت کو مزید دین حقد ' ند بب المسنّت و جماعت کی خدمت کرنے اور مسلک اعلی حضرت فرید دین حقد ' ند بب المسنّت و جماعت کی خدمت کرنے اور مسلک اعلی حضرت فرائے اور ہم سب مسلمانوں کو اعلیٰ حضرت فرائے اور ہم سب مسلمانوں کو اعلیٰ حضرت فرائے۔

آمین ادنی سک درگاه و قار الدین رفتی تنگینگا محمد عرفان و قاری

# جلی الصوت لنھی الدعوۃ اسام الموت بلند آواز موت کے بعد دعوت کی ممانعت میں

#### مسئله :

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسلم میں کہ اکثر بلاد ہندیہ میں رسم ہے کہ میت کے روز وفات سے اس کے اعزہ و اقارب و احباب کی عورات اس کے یمال جع ہوتی ہیں اس اہتمام کے ساتھ جو شادیوں میں کیا جاتا ہے۔ پھر کچھ دو سرے دن اکثر تیسرے دن واپس آتی ہیں' بعض چالیسویں تک ہیٹھتی ہیں اس مدت اقامت میں عورات کے کھانے ' چینے' پان' چھالیا کا اہتمام اہل میت کرتے ہیں جسکے بین عورات کے کھانے ' چینے' پان' چھالیا کا اہتمام اہل میت کرتے ہیں جسکے باعث ایک صرف کیر کے ذریہ بار ہوتے ہیں اگر اس وقت ان کا ہاتھ خالی ہو تو باعث ایک صرف کیر کے ذریہ بار ہوتے ہیں اگر اس وقت ان کا ہاتھ خالی ہو تو اس ضرورت سے قرض لیتے ہیں ' یول نہ ملے تو سودی نکلواتے ہیں ' اگر نہ کریں تو مطعون و بدنام ہوتے ہیں۔ یہ شرعا جائز ہے یا کیا؟ بینوا توجووا۔

الحمد لله الذي ارسل نبينا الرحيم الغفور بالرفق والتيسير و اعدل الامور فسن الدعوة عند السرور دون الشرور- صلى الله تعالى عليه وسلم و بارك عليه و

على الدالكرام و صحيد الصدور

سبحان الله! اے مسلمان! یہ بوچھتا ہے جائز ہے یا کیا؟ یوں بوچھ کہ یہ ناپاک رسم کتنے فتیج اور شدید گناہوں' سخت و شنیع (بری) خرابیوں پر مشمل ہے۔ اولا

یہ وعوت خود ناجائز و بدعت شنیعہ قبیعہ ہے۔ امام احمد اپنی مند اور ابن ماجہ سنن میں ہسند میچ حضرت جریر بن عبداللہ بحلی رضی اللی تعالی عنہ سے راوی۔
کنا نعد الاجتماع الی اهل المیت و صنعهم الطعام من النیاحہ
ہم گروہ محابہ اہل میت کے یمال جمع ہونے اور الحے کھانا تیار کرانے کو مردے کی

راضی ہوں۔

ثلث عورتیں اکھنا ہوتی ہیں اور ناجائز کام کرتی ہیں مثلاً چلا کر رونا بیٹنا' بناوث سے منہ وُھا تکنا وغیرہ وغیرہ یہ سب مثل نوحہ ہے اور نوحہ کرنا حرام ہے ایسے مجمع کے لئے میت کے عرزوں کا بھی کھانا بھیجنا جائز شیں۔

دابعا اکثر لوگوں کو اس رسم بدکی اوائیگی میں مجبورا طعنہ سے بیخ کے لئے اور جابلوں

کی لعنت و طامت کے خوف سے وسعت سے زیادہ دعوت کرنی پرتی ہے بلکہ زیادہ ترض کی منرورت پرتی ہے قرض نہ طے تو گروی رکھ کر اصل رقم کے علاوہ سود سے بحی زیر بار ہوتے ہیں۔ جو خالص حرام ہے یماں تک کہ میت والے بیچارے اپنائم کو بھول کر اس آفت ناگمانی ہیں بھن کر رہ جاتے ہیں۔ابیا تکلف تو شریعت نے کسی مباح کام کے لئے بھی پند نہیں کیا ہے چہ جائیکہ رسم ممنوع کے لئے۔ غرضیکہ اچھائی مباح کام کے لئے بھی پند نہیں کیا ہے چہ جائیکہ رسم ممنوع کے لئے۔ غرضیکہ اچھائی کا کوئی بہلو نہیں مولی تعالی مسلمانوں کو عشل سلیم عطا فرائے اور توفیق بیٹھ کہ الیم مری رسم کو جس سے ان کے دین و دنیا دونوں کا نقسان ہو فوراً چھوڑ دیں۔ اور طعن بیودہ کا خیال نہ کریں۔واللہ البلای

مرف پہلے دن ہسایوں اور عزیزوں کا اتنا کھانا بکوا کر بھیجنا جے اہل میت دو وقت
کھا سکیں اور بامرار کھلانا مسنون ہے گر اس میلے کے لئے ہیجنے کا ہرگز تھم نہیں
تفسیل کیلئے ورق اللئے اور کتاب طاحظہ کیجئے۔ حسب ضرورت حاشیہ اور بعض
عبارات کا ترجمہ کر کے مولانا عبد المعبین نعمانی نے کتاب کو اور زیادہ عام فیم بنا دیا
ہے جسکے لیے موصوف شکریہ کے مستحق ہیں۔

محمد فضل حق مصباحی مسله ۲۹ مغر ۱۳۰۰ هه ۱۸ جنوری ۱۹۸۰ء مهم دارالعلوم غوشیه نظامیه ' ذاکر تکر' جشید پور-

### الأطعمدمن اهل الميت

مصیبت کے لیے تمن دن بیٹھنے میں کچھ مضائقہ نہیں جبکہ کسی امر ممنوع کا اور تکاب نہ کیا جائے ہیں مرفوع کا اور کا ا او تکاب نہ کیا جائے جیسے مکلف (پر تکلف) فرش بچھانے اور میت کی طرف سے کھانے۔

الساما بزازی "وجيز" من فرات بي-

يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول و الثالث و بعد الاسبوع-

لعنی میت کے پہلے یا تیسرے دن یا ہفتہ کے بعد جو کھانے تیار کرائے جاتے ہیں سب مردہ و ممنوع ہیں۔

۱۱٬۵۲۲ میلامه شامی «رو الحقار» میں فرماتے ہیں۔

اطال ذات فى المعواج و قال هذه الافعال كلها للسمعه و الرباء فيحترز عنها لعنى معراج الدرايه شرح بدايه نه اس مسئله ميس بهت كلام طويل كيا اور فرمايا يه سب نامورى اور دكھاوے كے كام بيں ان سے احتراز (پربيز) كيا جائے۔
١٥-١٥- جامع الرموز "آخر الكرابيه" ميں ہے۔

يكره الجلوس للمصيب، ثلث ايام او اقل في المسجد و يكره اتخاذ الضياف في هذه الإيام و كنا اكلها كما في خيريه الفتاوي-

لیعنی تین دن یا کم تعزیت لینے کے لئے مسجد میں بیٹھنا منع ہے۔ اور ان دنوں میں ضیافت بھی ممنوع ہے اور اس کا کھانا بھی منع جیسا کہ خیریہ الفتاویٰ میں تصریح کی۔

١١-١١-اور فاوي افروي اور واقعات المفتين ميس ب

بكره اتخاذ الضياف، ثلثه ايام و اكلها لانها مشروعه للسرور- تين دن ضيافت اور اسكا كهانا مروه ب كه دعوت تو خوش من مشروع بوئي ب-

۱۸- کشف الغطاء میں ہے-

ضیافت نمودن اہل میت اہل تعزیت را و بعثن طعام برائے آنما کروہ است باتفاق روایات ، چہ ایثال را بسبب اشتغال به مصیبت استعداد و تہیہ آل دشوار است۔ رابل میت کا تعزیت کرنے والول کے لئے دعوت کرنا اور ان کے لئے کھانا پکانا

نیاحت (نوحہ کرنا) سے شار کرتے تھے جس کی حرمت پر متواتر حدیثیں ناطق۔ ا... امام محقق علی الاطلاق فتح القدیر شرح ہدایہ میں فرماتتے ہیں۔ یکرہ اتعخاذ الضیاف من الطعام من اہل العیت لانہ شرع فی السرود لا فی الشرور و هی بلعہ مستقبحہ۔

[اہل میت کی طرف سے کھائے کی ضیافت تیار کرنی منع ہے کہ شرع نے ضیافت خوشی میں رکھی ہے نہ کہ عنی میں اور یہ برعت شنید (بری برعت) ہے۔ (مترجم)} ۲...اسی طرح علامہ حسن شرنبلانی نے مراقی الفلاح میں فرایا و لفظہ یکرہ الضیافہ من اہل المیت لانھا شرعت فی السرود لا فی الشرود و

و لفظه یکره الضیافه من اهل المیت لانها شرعت فی السرور لا فی الشرور و هی بلت که هی بلت مستقب الله میت کا کھانے کی ضیافت کرنا کروہ ہے اس لئے که ضیافت خوشی میں مشروع ہے نہ کہ غنی میں اور یہ بری بدعت ہے (مترجم) اس آ ۸ ... فادی خلاصہ و فادی سراجیہ و فادی ظمیریہ و فادی آ ارخانیہ اور فادی ظمیریہ سے فزانته المفتین کتاب الکرامیہ اور تا تارخانیہ سے فادی مندیہ میں بالفاظ متقاربہ العنی قریب قریب یکسال الفاظ ہوالفظ للسواجیه ایر الفاظ سراجیہ بالفاظ متراجیہ

کے ہیں ا

لا يباح اتخاذ الضياف عند ثلاثه ايام في المصيبه

غی میں یہ تیسرے دن کی وعوت جائز نہیں

وَاد فَى الخلاصُد (ظامه مِن اتنا زياد ب )لان الضياف تتخذ عند السرور (كه يه وعوت تو خوش مِن بوتى ب)

٩... فآوى امام قاضى خان كتاب العطر والاباحته من ب

يكره اتخاذ الضياف في ايام المصيب لانها ايام تاسف فلا يليق بها ما يكون

عنی میں ضافت ممنوع ہے کہ یہ افسوس کے دن ہیں تو جو خوشی میں ہو آ ہے ان کے لائق نہیں۔

ا ... تبيين الحقائق الم زيلعي مي ب-

لا باس بالجلوس للمصيب الى ثلث من غير ارتكاب محظور من فرش البسط و

### لان الولايه للنظر لا للضرو على الخصوص-

ا تا م ...خانیه و بزازیه و تآرخانیه و بندیه می ہے۔

ان اتخذطعاما للفقراء كان حسنا اذا كانت الورث بالغين و ان كان في الورث

صغير لم يتخلوا ذلك من التركد

(اگر فقراء کے لیے کھانا تیار کیا تو خوب ہے جبکہ تمام بالغ ہوں اور اگر وریہ میں کوئی بچہ ہو تو ترکہ سے کھانا نہ تیار کرائیں (مترجم)) ه... نیز فاوی قاضی خان میں ہے۔

ان اتخذولي الميت للفقراء كان حسنا الآان يكون في الورثه صغير فلا يتخذ

#### فلك من التركيد

(اگر میت کا ولی فقراء کے لئے کچھ کھانا تیار کرے تو بھتر ہے مگریہ کہ وریہ میں کوئی نابالغ ہو تو ترکہ کے مال سے ایسا نہ کرے (مترجم)

یہ عورتیں کہ جمع ہوتی ہیں افعال مکرہ (ناجائز کام) کرتی ہیں مثلا چلا کر رونا پیٹنا کیاوٹ سے مند ڈھاکٹنا الی غیر ذلک۔ اور یہ سب نیاحت (نوحہ کرنا) ہے اور نیاحت حرام ہے۔ ایسے مجمع کے لئے میت کے عزیزوں اور دوستوں کو بھی جائز نمیں کہ کھانا بھیجیں کہ گناہ کی الداد ہوگی۔

قال تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (ب٢ ع ٥ ماكده ٣)

اور گناه اور زیادتی پر باهم مدد نه دو (کنز الایمان)

نہ كہ الل ميت كا اہتمام طعام كرناكہ سرے سے ناجائز ہے تو اس ناجائز مجمع كے لئے ناجائز تر ہوگا۔

كشف الغطاء مين ب...ساختن طعام ور روز الأني و اللث برائ ابل ميت أكر

کروہ ہے تمام روایات اس پر متفق بیں اس لئے کہ ان لوگوں کو مصیبت زدہ ہونے کی وجہ سے کھانا تیار کرنا وشوار ہے (مترجم)} اسی میں ہے۔ اس میں ہے۔

۹...پس آنچه متعارف شده از پختن ابل معیبت طعام را در سوم و قسمت نمودن آن میان ابل تعزیت و اقران غیر مباح و نا مشروع است و تفریح کرده بدال در خزانه چه شرعیت ضیافت نزد سرور است نه نزد شرور و هو المشهور عند الحمده ...

تو یہ جو رواج پڑگیا ہے کہ اہل معیبت سوم کے دن کھانا پکاتے ہیں اور تعزیت کرنے والوں اور دوستوں میں تقیم کرتے ہیں یہ ناجائز اور غیر شری ہے۔ اور خزانته المفتین میں اس کی صراحت ہے کیونکہ یہ اس سبب سے ممنوع ہے کہ دعوت خوشی کے وقت اور میں وجہ جمہور کے نزدیک مشہور ہے۔ (مترجم)

ا

غالبًا ورشیس کوئی یتیم یا بچه نابالغ ہو آ ہے یا اور ورش موجود سیس ہوتے نہ ان سے اسکا اذن (اجازت) لیا جا آ ہے جب تو یہ امر سخت حرام شدید پر متضمن (شائل ہونے والا) ہو آ ہے 'اللہ عزوجل قرا آ ہے۔

ان الذين ياكلون اموال اليتمى ظلما انما ياكلون في بطونهم ناوا و سيصلون سعيرا (پ ۴° ع ۱۲ التماء)

بینک جو لوگ تیموں کے مال ناحق کھاتے ہیں بلاشبہ وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں اور قریب ہے کہ جنم کے گراؤ میں جائیں گے۔ مال غیر میں بے ازن غیر تصرف خود ناجائز ہے۔

قال تعالی - لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل (پ ۲ ع البقرة) ترجمہ: اور آپس میں ایک دو سرے کا مال ناحق نہ کھاؤ (کنز الایمان) خصوصاً تا بالغ کا مال ضائع کرنا جس کا اختیار نہ خود اسے ہے نہ اس کے باپ

نہ اس کے وصی (جس کے بارے میں حرنے والا وصیت کر گیا ہو) کو

دوسرے کو یہ کھانا مکروہ ہے۔ (مترجم)

ابل مصیبت کی طرف کھانا لے جانا اور ان کے ساتھ مل کر کھانا پہلے ون جائز ہے ان کے جمیزو تکفین میں مشغول ہونے کے سبب اور اس کے بعد مکروہ ہے اس طرح آبارخانیہ میں ہے (مترجم)

والله تعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم والمكم

(قادي رضويه جلد چهارم ص ۱۳۸ تا ۱۳۰ مطبوعه سني دارالاش سار كور)

#### منسئله:

میت کے گھر کا کھانا جو اہل میت سوم تک بطور معمانی کے پکاتے ہیں اور سوم کے لئے بتاثوں کا لینا کیا ہے؟

#### الجواب :

میت کے گھر کا وہ کھانا تو البتہ بلاشبہ ناجائز ہے۔ جیسا کہ فقیر نے اپنے فتوے بیں مفسلا میان کیا ' اور سوم کے چنے ' بتاشے کہ بغرض مہمانی نہیں منگائے جاتے بلکہ ثواب پہونچانے کے قصد سے ہوتے ہیں یہ اس تھم میں واخل نہیں نہ میرے اس فتوے میں ان کی نبست کچھ ذکر ہے۔ یہ اگر مالک نے صرف مخاجوں کو دینے کے لئے منگائے اور یکی اس کی نبیت ہے تو غنی کو ان کا بھی لینا ناجائز۔ اور اگر اس نے عام حاضرین پر تقسیم کے لئے منگائے ہیں تو اگر غنی بھی لے لیگا تو گنگار نہ ہوگا۔ اور یمال بچکم عرف و رواج عام تھم بھی منگائے ہیں تو اگر غنی بھی لے لیگا تو گنگار نہ ہوگا۔ اور یمال بچکم عرف و رواج عام تھم بھی ہے کہ وہ خاص مساکین کے لئے نہیں ہوتے تو غنی کو بھی لینا ناجائز نہیں۔ اگرچہ احراز ریخا) زیادہ پندیدہ اور اس پر بھیشہ سے اس فقیر کا عمل ہے۔واللہ اعلم(ناوئ رضویہ ص

نوحہ کرال جمع باشند کروہ است زیرا کہ اعانت است ایثال را برگناہ۔ (دو سرے اور تیسرے دن اہل میت کے لئے کھانا بنانا جبکہ نوحہ کرنے والوں کا مجمع جو تو کمروہ ہے اس لئے کہ اکل گناہ پر مدد کرنا ہے۔ (مترجم)) رابعا

اکثر لوگوں کو اس رسم شنیع (بری) کے باعث اپنی طاقت سے زیادہ ضیافت کرنی ہے۔ یمال تک کہ میت والے پیچارے اپنے غم کو بھول کر اس آفت میں بنتلا ہوتے ہیں کہ اس میلے کے لئے کھانا کیان چھالیہ کمال سے لائیں اور بارہا ضرورت قرض لینے کی پرتی ہے۔ ایما تکلف شرع کو کسی امر مباح کے لئے بھی زنمار پند نہیں۔ نہ کہ ایک رسم ممنوع کے لئے۔ پھر اس کے باعث جو دقتیں زنمار پند نہیں۔ نہ کہ ایک رسم ممنوع کے لئے۔ پھر اس کے باعث جو دقتیں پرتی ہیں خود ظاہر ہیں پھر اگر قرض سودی ملا تو حرام خالص ہوگیا اور معاذ اللہ لعنت بورا حصہ ملا کہ ب ضرورت شرعیہ سود دینا بھی سود لینے کے مثل باعث لعنت ہے جیسا کہ صبح حدیث میں فرمایا۔

غرض اس رسم کی شناعت و ممانعت میں شک نہیں۔ اللہ عز و جل مسلمانوں کو توفق بخشے کہ قطعاً این رسوم شنیعہ جن سے ان کے دین و دنیا کا ضرر ہے ترک کریں۔واللہ المهادی

سنبیہ : اگرچہ صرف ایک دن لین پہلے ہی روز عزیزوں اور ہمائیوں کو مسنون ہے کہ اہل میت کے لئے اتنا کھانا پکوا کر بھیجیں جے وہ دو وقت کھا سکیں۔ اور با اصرار انہیں کھلائیں گریے کھانا صرف اہل میت ہی کے قابل ہونا سنت ہے۔ اس میلے کے لئے بھیجنے کا ہر گز تھم نہیں۔ اور ان کے لئے بھی فقط روز اول کا تھم مہیں۔ اور ان کے لئے بھی فقط روز اول کا تھم ہیں۔

کشف الغطاء میں ہے دمتی است خویثال و ہمایمائے میت راکہ اطعام کند طعام کند طعام را برائے الل وے کہ بیرکند ایثال را یک شانہ روز و الحاح کنند تا بخورند و در خوردن غیرائل میت این طعام را مضہور آنت کہ محروہ است او مطحصا مستحب ہے کہ میت کے قریبی اور پڑوی لوگ کھاتا کھلائیں جو کہ ان کو آسودہ کردے ایک دن رات اور کوشش کرے ان کو کھلائیں۔ اور ایل میت کے علاوہ

اسلام کی میج معلومات اور شرعی مسائل سے ناوا تغیت کی بناء پر عوام نے اپنے مروول کے ایسال ثواب کے لئے وحوم دھام سے اعزہ و احباب اور اغنیاء کی عام دعوت کی جس فیج رسم کو رواج دے والا ہے۔ اس کتاب نے ولائل سے ثابت کرویا کہ یقیناً یہ ناجائز اور مروول کے لئے غیر مغید ہے۔

اس کا پہلا ایریش جب چھپ کر منظر عام پر آیا تو لوگ جرت زدہ ہو کر پھٹی نظرول سے دیکھتے رہ گئے۔کہ اب تک ہم کس غلط فنی کا شکار اور کیے اندھیرے ہیں تھ ' روپ برباد ہوئ ' مشقتیں برداشت کیں اور مقصد بھی ہاتھ نہ آیا۔ ایسے بہت سے لوگ جو اب تک اس غلط رسم کے پابند تھ ' جب انھیں معلوم ہوا کہ یہ رسم ناجائز ہے تو سوال کرنے گئے کہ آخر ہم اپ مردول کے لئے اس کے علاوہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ فندا عوام کی آسانی کے لئے ذیل میں چند ایسے طریقے بیان کئے جارب ہیں جو اس دنیا سے جانے والے معلمانوں کے لئے صرف تحفہ آخرت ہی نہیں دین کی تبلیخ اور اسلامی احکام کی اشاعت کا بھی بھترین ذریعہ نیز صدقہ جادیہ ہے۔

ا کمی وی مدرسہ میں این مردوں کی طرف سے کوئی تعمیری کام کر ڈالیں۔ یا تغییرو صدیث اور فقہ وغیرہ کی ضروری کمابی خرید کروقف کردیں۔

۲- وبی رارس کے غریب و نادار طلبہ کی کمی بھی طرح ارداد کریں۔ خصوصاً ان کے کھانے ، کپڑے اور دری کابوں کا انتظام کریں۔ یا مدرسوں کے مطبخ میں غلہ وغیرہ

سو- دین کتابین خرید کر اپن قریبی لا برریون مین وقف کرین آگ عوام ک دین معلوات مین اضافه بو-

سر اپنے خرچ سے کوئی دین و اصلاحی کتاب مجھوا کر مفت تقسیم کریں جس ۔۔۔ معاشرے اور عوام کی اصلاح ہو۔

۵۔ خود کی کتاب "وعوت میت" چھپوا کر زیادہ سے زیادہ مفت تقسیم کریں آگ رسم بدے مسمان بچیں اور ویگر کار خیر میں حصہ لیں-

#### مسئلا

از بنارس تفانه بعيلو بوره محلّه احاطه روبيله مرسله حافظ عبد الرحمن رفوكر- ٢٨ محرم ١٣٣٢ هـ

حضرت کی خدمت میں عرض ہے کہ بزرگوں کے مزار پر جائیں تو فاتحد کس طرح سے پردھا کریں اور فاتحہ میں کون کون می چیزیں پڑھا کریں۔۔ الجواب:

## بهم الله الرحن الرحيم نعمله ونصلي على رسوله الكريم

حافظ صاحب كرم فرها سلمكم----

مزارات شریفه پر ماضر بونے میں پائنی کی طرف سے جائے اور کم از کم چار ہاتھ کے فاصلہ پر مواجہ (یعنی مقابل) میں کھڑا ہو' اور متوسط آواز باوب سلام عرض کرے۔ السلام علیک یا سیدی ورحت الله و برکاتہ پھر درود غوفیه (اللهم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم و علی الله و صحبه و بارک و سلم) تین بار' الحمد شریف ایک بار' آیته الکری ایک بار' سورہ اظلاص سات بار' پھر درود غوفیہ سات بار' الحد شریف اور وقت فرصت دے تو سورہ یاسین اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ اللی اس قرات پر اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے نہ اتنا دعا کرے کہ اللی اس قرات پر اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے اور اسے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو نذر بھونچا پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اسکے لئے دعا کرے اور صاحب مزار کی بہونچا پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اسکے لئے دعا کرے اور صاحب مزار کی دوح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے' پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے۔ مزار کو نہ ہاتھ لگائے۔۔۔۔۔۔ نہ بوسہ دے۔۔۔۔۔ اور طواف واپس آئے۔ مزار کو نہ ہاتھ لگائے۔۔۔۔۔۔ نہ بوسہ دے۔۔۔۔۔ اور طواف بلاتھاتی ناجائز ہے۔۔۔۔۔۔ اور حوام ہے۔۔۔۔۔۔ اور طواف ناجائز ہے۔۔۔۔۔۔ اور حوام ہے۔ اور عورہ کرام ہے۔۔۔۔۔۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ نام کر کے بلاتھاتی ناجائز ہے۔۔۔۔۔۔ اور حوام ہوء سی دارالاشاعت میارکیور' ۱۹۲۵)

## معلق شكايم كاحانات ادكو!

ا ۔ اپنی جان پر خالمو!ا ۔ بھولے نادان مجرمو! کچھ خبرہے؟ تہمیں کچھے خبرہے؟ ارے وہ اللہ واحد قہار ہے جس نے حمیس پیدا کیا ،جس نے حمیس آنکھ کان ول الحو ' پاقل لا کھوں نعتیں دیں ،جس کی طرف حمیس پھر کر جانا 'اور ایک اکیلے تھا' ب یا رویاور بے وکیل اس کے دربار میں کھڑے ہو کرروبکاری ہونا ہے 'اس کی عظمت' اس کی محبت الی بلکی تھری کہ فلال (گستاخ رسول دیویندی) وفلال (گستاخ رسول دہانی) کو اس پر ترجیح دے لی ارے اس کی عظمت 'تواس کی عظمت 'اس کے احسان 'تواس کے احسان 'اس کے پیارے حبیب محمد رسول الله المنتيج المسلمة على كاحسانات اكرياد كياكرو تووالله العظيم باب استاد مير " آقا ماكم الوشاه وغيرو وغيرو تمام جمان کے احسان جمع ہو کر ان کے احسانوں کے کرد ژویں جھے کونہ پہنچ سکیس ارے دہ وہ ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ا پندرب کی دصدانیت اپنی رسالت کی شادت ادا فرما کرسب سے پہلی جویاد آئی وہ تمهاری بی یاد تھی ویکھووہ آمنہ خاتون کی انکھوں کا نور ' نہیں نہیں وہ اللہ رب العرش کے عرش کا نارا ' اللہ نور السموات والارض کا نور ' شكم پاك مادر سے جدا ہوتے بى مجد ب ميں گرا ہے اور نرم و نازك حزيں آواز سے كمہ رہا ہے رب امتى امتى اے میرے رب! میری امت میری امت کیا مجی کسی کے باپ استاد میر "آقا طاکم اور شاہ نے بیٹے اشاگرد" مرد' غلام' نوکر' رعیت کا ایبا خیال کیا؟ ایبا در در کھاہے؟ هاش ملند ارے وہ 'وہ ہیں کہ پیارے حبیب رؤف رحيم عليه انفل العلوة والتشكيم كوجب قبرانور مي الأراب لب باع مبارك جنبش مين بي- ففل يا تمم بن عباس رضی الله تعالی عنهم نے کان لگا کرستا ہے۔ آہستہ آہستہ عرض کررہے ہیں رب امتی امتی اے میرے رب! میری امت میری امت میں است میں اللہ بیدا ہوئے تو تمهاری یاد ونیا سے تشریف لے مجئے تو تمهاری یاد-کیا مجمی کسی کے باپ 'استاد' پیر' آقا' حاکم ' بادشاہ نے بیٹے ' شاگرد' مرید 'غلام' نوکر' رعیت کا ایسا خیال کیا؟ ایسا دود رکھا ہے؟ استغفر اللہ ارے وہ وہ ہیں کہ تم چادر تان کرشام سے خرائے لیتے صح لاتے ہو-تمهارے درد مو محرب وب چینی مو محروثیں بدل رہے ہو- مال 'باپ معالی 'بیٹا انی بی اقربا' دوست ' آشنا' دو چار راتیں کچھ جامع ' سوئے آخر تھک تھک کرجا پڑے۔اور جو نہ اٹھے وہ بیٹھے بیٹھے او تکھ رہے ہیں ' نیند کے جھو نکے آرہے-اور مدیبارا بے گناہ 'بے خطاہے کہ تمہارے لئے راتوں جا گا کیا تم سوتے ہو 'اور وہ زار 'زار رو رہا ہے ' روتے روتے صح کردی کد رب امتی امتی اے میرے رب میری امت میری امت کیا مجمع کس کے باب بير استاد "آقا" عاكم "بادشاه نے بینے "شاگرد" مريد غلام" نوكر" رعيت كاليا خيال كيا؟ ايدا درد ركھا ہے؟ حاش نقد ارے بال- بال ورو نیاری مرض یا مصیبت میں مال باپ کی محبت کیا جانچا ؟ کم اون میں ند تمماری

خطائد ماں باپ پر جفا۔ یوں آناؤکد ماں باپ بے شار نعتوں سے تہیں نوازیں اور تم نعت کے بدلے سرکٹی کو 'نافرمانی شانو' موسو کمیں اور ایک نہ انو' ماں سے برخے ' باپ سے برخے ' رات دن برخے ' بروقت برخے دیکھو تو ماں باپ کماں تک تہیں کلیج سے لگاتے ہیں؟ وہ بیارا' وہ ہمم رحمت' وہ نعتوں والا' وہ ہمہ تن رافت ہے کہ تماری لاکھ نافرنیاں دیکھے 'کو ڈ 'کرو ڈ گنگاریاں پائے' اس پر بھی تماری محبت سے بازنہ آئے' دل عک نہ ہو' محبت ترک نہ فرمائے' سنووہ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھو تم گود ہیں سے نکلے پڑتے ہو اور وہ فرما آب ہما المی ہلم المی ارب میری طرف آؤ' ارب میری طرف آؤ' جھے چھوڑ کر کماں جاتے ہو؟ دیکھو وہ فرما آب تم پروانے کی طرح آگ پر گرے ہو؟ اور میں تمارا بند کمریکڑے روک رہا ہوں۔ کیا بھی کمی کے باپ' متان حاکم' باوشاہ نے بیٹ شاگرو' مرد' غلام' نوکر' رعیت کا ایسا خیال کیا؟ ایسا درور کھا ہے؟ استعفر اللہ اسے دیا ہے؟

يوم يفر المرعمن اخيد واميرابيه وصاحبته وبنيملكل امرى منهم يومئذ شان يغنيه

#### (ب معموره ميس آيت ٢٦٠ ١٦٠)

"جس دن بعامے گا آدی ایج بعالی ال اب بجورد بیوں سب ، برایک اس دن اس حال میں خلطان ، جوان بول کا کہ دو سرے کا خیال مجی ند لاسکے گا۔"

 هه هه انمول به کھول ہے ہے ہوں از حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ

- ان کی خیر خواہی کرنا ہے
- البیری غفلت کی علامت اہل غفلت کے پاس بیٹھنا ہی ہے۔
  - الله مصيبوں كوچھپا، قرب حق نصيب ہوگا۔
  - 🥺 موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔
- و اے ابن آدم! خدا تعالیٰ ہے اتنا تو شرما جس قدر تو اپنے دیندار بڑوی ہے شرماتا ہے۔ شرماتا ہے۔
- اور حرام عدار کسی چیز میں خوشی نہیں پاتا، کیوں کہ اس کا حلال حساب اور حرام عداب ہے۔
  - ا خالق کا مقرب وہی ہے جو مخلوق پر شفقت کر تا ہے۔
  - انجام موت ہے اس کے لئے کون سی خوشی ہے۔
  - - ا تیرے سب سے براے دشمن تیرے برے ہم نشین ہیں۔
      - ا ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت۔
    - اے عمل کرنے والے احلاص پیدا کر ورنہ فضول مشقت ہے۔
      - ا یہ مفید نہیں ہے کہ زبان تو ماہر ہو آور قلب نادان۔
  - 🕏 تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھ کو برباد کرنے میں۔
    - السنت قبرول میں غور کر کہ کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہورہی ہے۔

آوار سے تیاوہ تیز اور بال سے نیاوہ باریک اور ہزاروں برس کی راہ نینج نظر کریں تو کرد ژوں منول تک کا مراؤ اور اس میں وہ تمر آگ شعلہ ذن جس میں سس برابر پھول اڑا ڈر آرہ ہیں جانے ہو وہ پھول کیے اونے اونے اونے اونے خلوں کے برابر؟ کویا آگ کے قلع ہیں کہ بے در بے بطے آتے ہیں الا کھوں پیاس سے بیتاب ہیں پہلے ہیں ہزار برس کا دن 'آل نے کی ذمین' مرول پر رکھا ہوا آفاب' نیا نیں پیاس سے باہر ہیں' بل اہل اہل کر گلے پر آگے ہیں' انتا ازدمام' اور استے خلف کام' اور استے فاصلوں پر مقام' اور خبر کیراں مرف ایک وہ محبوب ذی الجلال و الاکرام علیہ افضل السلوۃ والسلام – ابھی میزان پر آگ اٹھال تھوالے منات کے بلے گراں کرائے' الجلال و الاکرام علیہ افضل السلوۃ والسلام – ابھی میزان پر آگ اٹھال تھوا کی مسلم سلم "افی الجسی مراط پر کھڑے ہیں' غلام گزر رہے ہیں – وہ در د ناک آواز سے عرض کر رہے ہیں۔ گویا تن مردہ ہیں جان رفتہ والیں لا رہے ہیں۔ گویا تن مردہ ہیں جان د زبائیں ۔ نبائی سے موال ہوں – عرض کو ٹر پر جلوہ فرما ہیں – پیاسوں کو وہ شریت جافن فرم پیارسول اللہ اس روز ہیں میں د فرد والا ہوں – عرض (ہیئہ یہ مدے ہیں تناس کی یارسول اللہ اس روز ہیں مردہ ہیں جس مردی ہے ہیں۔ گویا میران ہی درائی رہوں اللہ اس روز ہیں مراط پر – عرض کی آگر وہاں نہ باؤں؟ فرمایا میران پر – عرض کی آگر وہاں نہ باؤں؟ فرمایا میران پر – عرض کی آگر وہاں نہ باؤں؟ فرمایا حوض کو ٹر پر – کہ ان تیوں جگہ سے کمیں نہ جاؤں گا صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و مجب وہاں پر بھی نہ پاؤں؟ فرمایا حوض کو ٹر پر – کہ ان تیوں جگہ سے کمیں نہ جاؤں گا صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و معب وہاں کو مسلم ابدا – آھین

الله انصاف کیا ان کے احسانوں سے جہاں میں کسی کے احسان کو کچھ نبت ہو عتی ہے؟ پھر کیسا خت کفران ہے کہ جو ان کی شان میں گمتاخی کرے 'اور تممارے دل میں اس کی دقعت ہو' اس کی محبت اس کا لحاظ' اس کا پاس نام کو باتی رہے' میں کداز کہ بریدی ویا کہ بوتی' مئس للعلمین بدل الذی کلمہ کویوں (پڑھنے والوں) کو سچا اسلام عطاکر۔ مدقد اپنے مبیب کریم کی وجابت کا مختلف کیا کیا تھا۔

(ماخوذا زافاضات الم الل سنت مولية احدرضا خال فاصل بريلوى وفي المنظمة



خورشید علم ان کا درخشاں ہے تج مجی سینوں میں ایک سوزش نبال ہے آج بھی اور کفر تیرے تام سے ارزال ہے آج مجی احمد رضا کی علمع فروزال ہے آج بھی علاء حق کی عقل تو جراں ہے آج بھی جب علم خود ہی سر مجرباں ہے آج بھی عالم جبی تو سارا بریشاں ہے آج بھی مرملیہ نشاط سخن دال ہے آج بھی شعرو ادب کی زلف بریشاں ہے آج بھی روح رضا حضور یہ قرال ہے آج مجی جو مخزن حلاوت ایمال ہے آج بھی ناموس مصطفیٰ کا وہ محراں ہے آج بھی راضی رضا سے صاحب قرآل ہے آج بھی فتنول کے سراٹھانے کا امکال ہے آج بھی لطف و کرم کا آپ کے وال سے آج بھی بلبل چن میں یوں تو غرل خواں ہے آج بھی

ر رضا کا آارہ گلستاں ہے آج مجی وه مرد مجابد چلا کيا! ایمان پارہا ہے طاوت کی تعتیں سب ان سے جلنے والول کے مکل ہو گئے جراغ كس طرح اسط علم ك دريا بما وك مغموم الل علم نه بول کیول تیرے کئے عالم كى موت كتے إن عالم كى موت ہے عشق حبيب يأك مين دوبا بهوا كلام تم کیا مجئے کہ رونق محفل چلی مجنی بعد وصال عثق نبي هم نهيس موا بحردی دلول میں الفت و عظمت رسول کی جو علم کا خزینہ کتابوں میں ہے تیری خدمت قرآن یاک کی ده لاجواب کی لله اپنے فیق سے اب کام کیج وابتعان كيول مول يريثان ان يه جب تم جان تھے چن کی چن وہ چن کمال

مردا ہر نیاز جمکاتا ہے اس لئے علم و عمل یہ آپ کا احدال ہے آج ہی

از : الحاج مرزا شکور بیک ه

حيدر آباد (كن)